76)

## سفربورب میں کامیابی اور تکالیف

(فرموده ۲۷ ستمبر ۱۹۲۳ء بمقام لندن)

مشمدو تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا

ہمارے سفر کی جو غرض تھی اور جس مقصد کے لئے یہ سفر اختیار کیا تھا اس اصل غرض کا ایک حصہ خدا کے فضل سے ہو گیا۔ اور جو ضمنی اغراض تھیں۔ ان کا وقت بھی ہو چکا۔ اور کانفرنس میں ہمارا مضمون ہو چکا۔

جھے جیسا کہ بعض خوابوں کے ذریعہ معلوم ہوا تھا یورپ میں اسلام کی ترتی میرے آنے کے ساتھ وابسۃ تھی۔ جھے رؤیا میں دکھایا گیا تھا کہ میں انگلتان کے ساحل پر اتر رہا ہوں۔ اور میرا نام ولیم دی کاکر (فاتے ولیم) ہے اور بھی بعض خوابیں ہیں جن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت صاحب نے جب میچنگ آف اسلام لکھی تھی۔ اور وہ مضمون دہرم مہوتو میں پرہا گیا۔ اور سب نے اس مضمون کی فضیلت کا اقرار کیا۔ تو وہ پیشگوئی جو اس کے متعلق تھی پوری ہو گئی۔ گروہ اس وقت ایک وسیع اثر نہ رکھتی تھی گو جلسہ کی کامیابی بری چیز تھی۔ لیکن اب اس کتاب کی قبولیت اور اس کے اثر کی دعوت کو جب دیکھتے ہیں۔ تو وہ کامیابی پچھ حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ پہلا اثر اور اس کے اثر کی دعوت کو جب دیکھتے ہیں۔ تو وہ کامیابی پچھ حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ پہلا اثر اور اس میں بید احساس پیدا ہو اس کی اخراس کی جماوں سے اپنے آپ کو بچا تا ہے۔ اور اس کی دائی کی افراس کی جماوں سے اپنے آپ کو بچا تا ہے۔ اور اس کی دائی میں مضمون کے جد اس کی خص نی کا اس مضمون کے جد ایک جم دو سرے خراجب کو جیت جاتے ہیں۔ یہ احساس اصل فتح تھی۔ جب اس مضمون کے جد ایک جماوں سے اپنے آپ کہ بحد کی جد ایک قراب کو جیت جاتے ہیں۔ یہ احساس اصل فتح تھی۔ جب اس مضمون کے جد ایک مقام پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ ایک فخص نی کا اس مضمون کے جد ایک ویہ یہ جی تیں گیا ہو جائے تو سمجھو کہ ایک فخص نی کا قائم مقام پیدا ہو گیا۔ جس کو یہ یقین کال ہے کہ ہم جیتیں گے۔

اگر دس کے دل میں ہو تو دس اور سو کے دل میں ہو تو سوجس جس قدر ایسے لوگوں کی جماعت

برھے گی۔ اسی قدر اس فنح کا دائرہ برھے گا۔ خدا تعالیٰ کی بیہ سنت ہے کہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے ہے۔ بہر اس وقت جو جلسہ مموتسو میں کامیابی ہوئی تھی۔ آج اس کے اثر اور وسعت کی شان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس فنح کا مرتبہ بہت بردھ جا تا ہے۔

ای طرح پر اس جگہ آنے کے جو اغراض ہمارے تھے۔ ممکن ہے کہ بعض کا جوڑ نظرنہ آئے۔
اور اگر غور کریں تو آبھی سکتا ہے۔ لیکن خدا تعالی نے جماعت کا نام جس طرح پر بلند کیا ہے۔ وہ
بہت بری کامیابی ہے۔ اور خدا تعالی اپنے فضل سے اس کے اثرات اور اس کے دائرہ کو جس رنگ
میں چاہے بردھائے گا اور اس نے آپ بعض ایسے اسباب پیدا کردیئے کہ انگلتان کی پبلک کو سلسلہ
میں چاہے بردھائے گا اور اس نے آپ بعض ایسے اسباب پیدا کردیئے کہ انگلتان کی پبلک کو سلسلہ
کی طرف خصوصیت سے توجہ ہو گئی۔ ہمارے آنے کے ساتھ کچھ ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگوں
کے سامنے یہ سلسلہ بار بار آنے لگا۔ ہمارے آنے کے تصورے دنوں بعد ہی نعمت اللہ خان شہید کا
واقعہ ہو گیا۔ اگر ہم قادیان میں ہوتے اور یہ واقعہ ہو جا تا تو انگلتان میں یہ اثر نہ ہو تا اور اگر ہمارے
یہاں آنے پر نہ ہو تا تو بھی جس قدر اثر اب ہوا ہے نہ ہو سکتا۔

پہلے بھی ای کائل میں دو شاد تیں ہو چکی ہیں۔ ایک ان میں سے اپ خرتبہ کے لحاظ سے بہت برچہ کر تھی۔ گر اس شادت کا بورپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیونکہ نہ یہاں جماعت تھی۔ اور نہ سلمہ کی ابھی یہاں شہرت ہوئی تھی۔ گر اب جبکہ میں خود یہاں موجود تھا۔ اور یہاں کی پیک سلمہ کی عظمت سے واقف ہو چکی تھی۔ نمر اللہ خان کے واقعہ نے سونے پر ساگہ کا کام کیا۔ غرض ہمارے آنے سے ایک حصہ پورا ہوگیا۔ ایک مختص نے بچھ کو کما کہ اگر آپ دس ہزار پوٹر بھی خرچ کر دیتے تو اس قدر کامیابی نہ ہوتی۔ جیسی کہ اب ہوئی ہے کہ ہر مختص کی زبان پر سلمہ کا نام ہے۔ اور لوگ یقین کرتے ہیں کہ احمدی جماعت کوئی معمول تحریک نہیں۔ بلکہ وہ ایک عظیم الثان جماعت ہو تا ہوگا۔ بھی معلوم ہوا تھا کہ بیہ سر سلمہ کی ترقی کا جماعت ہو تا ہو گا۔ بھی اس کے ساتھ ہی ہی معلوم ہوا تھا کہ بعض رنجیدہ امور بھی واقع ہوں گیمیں نے اشتمار میں لکھا تھا کہ اگر کسی کو میری حالت کا علم ہو تو اسے رونا آ جائے۔ اس کی وجہ بیسی کہ ججھے دئیا میں بعض ایسے امور معلوم ہوئے تھے کہ بعض ہموم اور غموم اپنے اندر رکھتے ہیں نہ ہو سے اس وقت ان کی کیفیت بیان نہ ہو سکی تھی۔ گر اب واقعات نے بتایا کہ اس سفر میں قادیان کے سے بعض مخلص دوستوں کی وفات کی خبر آئی اور بعض عزیز بھی فوت ہو گے اور نعمت اللہ خان کی شمادت کا واقعہ ایہا ہے کہ اس کا اثر تمام جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔

انسان جب گریں ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے کوئی واقعہ ہوتو اس کی اور حالت ہوتی ہے۔ اور جب سنرمیں ہوتو اس کا اثر اور رنگ کا ہوتا ہے اور وہ زیادہ گرا اثر ہوتا ہے۔ غور کرد کہ وطن سے دور جب ایک کام کرنے والے آدمی کو کوئی غم کی خبر پنچے۔ تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ایک طرف اس کا فرض مجبور کرتا ہے کہ وہ کام کرے دو سری طرف قکر و غم کی ایک کوفت ایس ہو جاتی ہے کہ کام چھوڑ کر آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کام کرتا پڑے تو کیا حالت ہوگی پہلے ہی کام کی کثرت کی وجہ سے ایک منٹ کی فرصت نہیں ملتی اور اس پر نعمت اللہ خان کی شمادت کی خبر پنچی۔ میں جلسہ کانفرنس کے لئے مضمون لکھ رہا تھا کہ یہ خبر پنچی۔ ایک طرف اس کی شمادت کی خبر پنچی۔ ایک طرف اس خبری عام مضمون کی جمل کا خیال دو سری طرف یہ صدمہ اور پھر سلسلہ کے اغراض کے لئے اس خبری عام مشمون کی جمل کا خیال دو سری طرف یہ صدمہ اور پھر سلسلہ کے اغراض کے لئے اس خبری عام مشمون کی جمل کا خیال دو سری طرف یہ صدمہ اور پھر سلسلہ کے اغراض کے لئے اس خبری عام مشمون کی جمل کا خیال دو سری طرف یہ صدمہ اور پھر سلسلہ کے اغراض کے لئے اس خبری عام مشمون کی جمل کا خیال دو سری طرف یہ صدمہ اور پھر سلسلہ کے اغراض کے لئے اس خبری عام مشمون کی جمل کا خیال دو سری طرف یہ صدمہ اور پھر سلسلہ کے اغراض کے لئے اس خبری عام مشمون کی جمل کا حیال دو سری طرف کی بہت بردا کام ہوگیا۔

پھراسی سلسلہ میں قادیان میں ہیضہ کے کیس ہو جانا۔ اور ملیمیا کا حملہ اور ہیضہ اور ملیمیا سے بعض موتوں کا ہو جانا بہت تکلیف وہ امرتھا۔ اور بیہ سب کچھ اسی طرح ہوا۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے رفیا میں ظاہر کیا تھا۔ ان اسباب سے بعض ہموم اور غموم پنچ۔

ابھی اور بھی بعض امور ہیں وہ خاص باتیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا۔ الیے خوابوں کا اظہار ضروری نہیں ہو تا کیونکہ بھی ان کی اشاعت خدا تعالیٰ کی غیرت کا موجب ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو جعے معلوم ہوئے تھے اور ابھی باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے ٹلا دے۔ اور ان غمول سے محفوظ رکھے۔ اس لئے میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قتم کے ہموم اور غموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور خیرو عائیت سے یہ سنرپورا ہو میں نے پہلے بھی ظاہر نہیں کیا کہ کس قتم کے خطرات کا خدشہ ہے۔ اور اب رؤیا کے اس حصہ کو بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ صلحاکا طریق نہیں کہ اس قتم کے رؤیا کو ظاہر کریں۔ میں کی کہتا ہوں کہ دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قتم کے صدمات سے محفوظ رکھے۔ اکثر لوگوں کے خطوط گھراہٹ کے دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قتم کے صدمات سے محفوظ رکھے۔ اگر لوگوں کے خطوط گھراہٹ کے آتے ہیں کہ آپ یماں نہیں ہیں۔ اور ہم کو بھی بیماری وغیرہ کے اگر لوگوں کے خطوط گھراہٹ موتی ہے کہ ایسے موقعہ پر وہاں نہیں ہیں۔ قدرتی طور پر انسان چاہتا ہے کہ اللہ وقت میں اپنے دوستوں اور عزیزوں میں ہو۔ بھیرہ ہی کا واقعہ ہے کہ اس کی خبر سے تشویش ایسے وقت میں اپنے دوستوں اور عزیزوں میں ہو۔ بھیرہ ہی کا واقعہ ہے کہ اس کی خبر سے تشویش ہونی ایسے دائے گا۔ ایک فرض نے مجمول مہو تا تھا۔ گر کسی کو کیا علم تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو بو باتے گا۔ ایک فرض نے مجمول میں ہو۔ بھیرہ کی کو کیا علم تھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو بو بائے گا۔ ایک فرض نے مجمول میں والی وقتہ کے بعد خط لکھا کہ اب خلافت کی ضرورت کا علم ہوا

ہے۔ اور اس سے حس پیدا ہو می ہے۔ کہ ساری جماعت کو حصہ لینا چاہیئے پرسوں میرصاحب کی وفات کی خبر آئی۔ میں کام کر رہا تھا۔ اس خبر کو رہے کر جسم کی بیہ حالت تھی کہ وہ کہنا تھا کہ میں کام نہیں کر سکتا۔ مگر دو سری طرف فرض تھا اور لیکچر دینا تھا وہ مجبور کر نا تھا کہ لکھو۔ اس طرح نعمت اللہ خان کی شہادت کی خبر آئی۔ اور شیخ فضل کریم کی وفات کی خبروہ بہت ہی مخلص آدمی تھا اور اس سے سلسلہ کو بہت بڑی مالی مدد ملتی تھی۔ سو روپہ کے قریب ماہوار دیتا تھا۔ اور بعض دوستوں کی وفات کی خبریں آئیں۔ پھرعزیزوں میں برے اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں مگران کی وفات بر صدمہ ہو تا ہے میر محمد اسحاق صاحب کی لڑکی کی وفات ہوئی۔ اور اب میرصاحب ۔اکی وفات کی خبر آئی۔ اس طرح پر آٹھ دس موتیں ہو چکی ہیں۔ بھیرہ کا واقعہ ہے۔ پھر قادیان کے بلوہ کا مقدمہ ہے جس میں بعض معززین سلسلہ کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ مالی صدمات الگ ہیں۔ ان وو مینوں کے اندر ایسے واقعات جمع ہو گئے ہیں کہ ساری عمر میں یاد نہیں کہ دو مختلف حیثیتوں میں آکر جمع ہوئے موں۔ ایک طرف ایسے واقعات ہیں کہ باوجود صدمہ کے مجبور کرتے ہیں کہ کام کرو اور ایک طرف اس فتم کے ہیں کہ تقاضا کرتے ہیں کہ فراغت ہو پھر پاوجود صدمات کے کام کو مقدم کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اندازہ کرلوکہ کس قدر بوجھ معلوم ہوتا ہو گا۔ اور جب غور کرتے ہیں تو صدمہ ہی صدمہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا علاج دعا ہے اللہ تعالی جاہے تو مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ اور قوت آ جاتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ بعض وقت آثار بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے دعائیں کرنے سے اللہ تعالی ان مصائب کو ٹلا دیتا ہے۔ اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اس لئے میں تاکید کرتا ہوں کہ دوست خاص طور پر دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سفر کی دعائمیں قبول ہوتی ہیں اور یہ واقعات خصوصیت سے دعا کی تحریک کرتے ہیں۔ پس میں بار بار کتا ہوں کہ دعائیں کرو کہ اللہ تعالی بقیہ سفر خیرو عافیت سے گذار دے۔ نہیاں کوئی بری خبر آئے اور نہ یمال سے وہاں بنیجے۔ آمین

(الفضل ٢ نومبر ١٩٢٧ء)

ماحفرت ميرنا صرنواب صاحب